يحك ويعيد غلارو للكريث بنم الله التحر التحميث المركان كي ويتبار المثلاث المناسقة ا دارهٔ امتحانات قرآن ویشیرالنبی دسم، دارالعرفان لال کیری دید. امتحانا تنعليم شيرالني صلعم وتاريخ اسلام دل محمّ سے لگانا عابیے مصلے اپنے بڑھانا عابیے دل محمّ سے لگانا عابیے تحدا شد فبل ازین ادارهٔ دارالعرفان کی جانب سے قرآنی تعلیم کے امتحانا كاسلسلها ورمضان شريعي المسالي سي شروع كما كياجو بهرت مفعول بهوا- اور كثيرتعدادين اميدوارول في اس بيرك حركت كرك كاميا بي حال كي. قرآن شربعین کی تعلیم کے امتحانات ہرسال ماہ رمضان المبارک کے بعینعقد ہوتے ہیں ۔ اسی طرزیسیرہ النی کے امتحا نا ہے، بھی منعقد کئے جار ہے ہیں جرما ہ سے الاو کے در مقرر کئے جاتے ہیں۔ تعليات قرآني كوسار ياعلى زندگى مي د تجيف كيلئ سير البي على الله عليك

انتظام کیاگیا ۔ان امتحا نات میں شرکی ہونے والوں کیلئے نختلف مدارح محاتمین كركامتانات كحسب ذيل درج قائم كفي كفي ب ا- التحال عليم سيرت الني درجه التبدار) جيو ليزيجون اوركم تعليميا فتداصحاب و درجامتیازی کے اور کا بحول میں تعلیم پانیوالے یا فارغ شدہ طلباً بإطالياة اورد گرامها في خو أمن كيليك ان امتی نات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امیدوارا پنی زندگی کوصنوراکم

صلی الله علیه و لم کے حالات زندگی کے نمونر پر ڈھالنے کیلئے آپ کے اموہ حسنہ ے وانعنیت طال کرنے کی کوسٹسٹ کریں جنانچہ تدریجی قا لمبت کومیٹ کظر ر کھ کر خمامت درجات کے لئے نصاب اور کتب کی سفارش کی گئی ہے موالات زماده ترعام فهم انداز میں کئے جائیں گے ہر درجہ کا نصاب علیٰدہ درج کیا گیا ہو-

الحاج قارى كزنل سبم بشرسك

امتحان شيراكني دربيا تبدائي وتحيايي

نوٹ، پخ ریسے نا وا فقت امیدوار کا زبا نی امتحان درجہ ابتدائی میں سان

سوالات کے دربعدلیا جائیگا۔

سيرت البني صلعم نشانات..١

· ا- مختصّرحالات اً مخصّرت صلى الله عليه و آله وسلم

۲۔ معیشاُنل و ا فلاق ۔ سفاریتی کتب ۱۰ (۱) الله کے رسول از حکیم شارنتے میں اور حیم آبادی یا ہمارے نبی ازواعلی صاحب (٢) ساريا ميدرسول ازاعيازالحي صاحب قدوسي ولصف اول) گردب دوم حدمیث نشرلفین اور نعت نشرلفین نشانات ۱۰۰ (١) حدميث متريف محولي ره) مدمتين حفظ معدرهم (۲) نست شریب زبانی موسطلب مسفارشی کست : - (۱) چېل مدينځا کولی مجموعهٔ تلاچېل مدمينه ازمحهٔ خيرلدن و یا از احدات شرصاحب قدیری (r) نعت رسول ازريد محدارا ميم صاحب نبرى حصاول گردب سوم تاریخ اسلام نشانات ۱۰۰ مختصرحالات ۱۱ حضرت مدیجته الکبری نظم و حضرت عاکسته صدیقه نظم حضرت فاطمة الزبراً - حضرت الم محسطن

حصرت المحديث -د۲) خلفا محدرات دين

سفارتی کتب برائے درجرتی نی (۳) صحابی بچوں کے اخلاتی اوراملائ اقا

۱- رساله دمنیات حصر جادم سلسله نساب حیدرآباد ۲- رساله جات محار کرانم از حکیم شرافت حین صاحب سِللةُ إِلَى الْمُ

حصراول گروپاول

رے بچو اکیاتم جانتے ہوکہ یہ زمین سریم رہتے بستے سی اور وہ آسمان جوہما سروں رہے کس نے بنا یاہے ؟

ان کابیداکرنے والاکون ہے ؟

ان سے چیزوں اور سارے جہان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ میا ان سے چیزوں اور سارے جہان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ میا نے ہم کو بھی چاہئے کہ اس کی ول سے تعظیم کریں اور ہتجے ول سے اس کے ہیں ہم کو بھی چاہئے کہ اس کی ول سے تعظیم کریں اور ہتجے ول سے اس کے حکم کا لائیں اور وسنہ ماں بردار بندے بنیں۔

### بهاراكلمه

مادها دین ہے کہ اس میں غریب اورامیر کا کوئی فرق ہیں ۔ جوسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے ۔

وہ ہمارا بھائی ہے ۔

ونیا کی کہا تی رسول کی زیا تی پیدا کرکے یہ قام کا کنا ت تنار کرلی قو اس بین اپنا اللہ تنا کہ کہ تام کا کنا ت تنار کرلی قو اس بین اپنا اللہ تنا کہ کہ تام کا کا نا ت تنار کرلی قو اس بین اپنا اللہ تنا کہ کہ کہ میں روح ہو کی اورسب فرشتوں کو حکم د باکہ وہ حضرت آ دم کو سجد کریں ۔سب فرشتہ حضرت آ دم کے سا شخہ سجدہ میں گرگئے بیکن البیس اشطالی فیصرہ ورد قرار دیا ۔

فیصرہ نہیں کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے البیس کوم دود قرار دیا ۔

مرد سے آرم کے بھل سے حضرت جوا سدا ہو ہیں جھنرت آ دم اورحضرت حدا سدا ہو ہیں جھنرت آ دم اورحضرت

سے جدہ ، یں بید اسر ہاں ہے۔ اس سے حضرت حوا پیدا ہوئیں حضرت آدم اور حضرت حوا پدا ہوئیں حضرت آدم اور حضرت حوا پدا ہوئیں حضرت آدم اور حوالی حواجنت میں بہت آرام مصار ندگی گزار نے لگے شیطان کو حضرت آدم اور حوالی میں آرام دہ زندگی اچی نہیں علوم ہوئی اور اس نے اپنا بدلد لینے کیلئے حصرت آدم میں آرام دہ زندگی اچی نہیں علوم ہوئی اور اس نے اپنا بدلد لینے کیلئے حصرت آدم

^

اور صفرت واکو مختلف طریقوں سے بہکا نا شروع کیا اور با آلاخوان سے ایک گناہ کروادیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مینوں کو حبت سے دکال کراس دنیا بی بسیج دیا۔
حضرت آدمً اور حضرت حوّا نے اپنے گنا ہوں کی اللہ تعالیٰ سے معاتی جا ہی اور توبدوا ستعمار کیا تو اللہ یا کے ان کا قصور معاحث فرادیا اور ان کو یہ بات فرمائی کہ آیدہ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے تودہ اس مطابق عمل کیا کری تو ان کوکوئی خو حت اور ریخ نہ ہوگا۔ اور مرنے کے بعدوہ مطابق عمل کیا کری تو ان کوکوئی خو حت اور ریخ نہ ہوگا۔ اور مرنے کے بعدوہ

بھر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوّا کی اولا در فقہ رفتہ تمام دنیا کے مختلف چھوں اور ملکوں میں جیسے گئی اور جیسے جیسے زما نہ گرز تا گیاان کی تعداد بڑھتی گئی۔ دنیا ہیں جیسے بھی انسان ہیں وہ حضرت آدم اور حضرت حوّا ہی کی اولا دسے ہیں ۔ اگرچہ کے ان کے طور وطریتی اور رنگ ونسل میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے اور شیطان کے جبکانے سے پیختلف قسم کی ترائیوں میں منبلا ہوجاتے ہیں اور آپس میں خوب لڑتے رہتے ہیں ان کی اصال ح کے لئے اللہ وقت الی نے بیٹھار رسول جیسے ۔

رسول بیج -رسول بیج -السدکے رسول سول بے گناہ المانت دار۔ راست باز۔ عالی فاندا کا مل العقل اورسب کے سب مرد ہوتے ہیں۔ اُن پر فرشتے اترتے ہیں۔ اور اللہ کے پنیام جس کو (دحی) کہتے ہیں لاتے ہیں۔ اُن سے ایسی ایسی نشانیا طاہر ہوتی ہیں جن سے ان کا سچانی ہونا نامت ہوتا ہے جنکو معجزہ کہا جا تاہے۔

ہررسول نے انتر تعالی کے احکام اوگوں کو سنا کر نیک کام کرنے اور بڑے کام سے بچنے کی تعلیم دی اوران کو مرائی اور گراہی کے راستے سے شاکر الله تنالى كے بتا مے مواسے سيدھ راستے ريكنے كى مراست كى أن سيسولول كى ول مع تعظيم كرنى جا بي جبكسى رسول يا نبى كا نام ليا جائے تواد في احترام ے علیا نسلام (اُن پرانٹر تعالیٰ کا سلام ہو) کہنا صردری ہے۔ دنیا میں بہتے رسول آئے ہی جن کی تعداد ایک لا کھے چونسیں ہزار تبلائی ماتی ہے ادران ہی یس تین سوتیره رسول مونامشهور بے کیکن سیج تعداد الله بی کومب اوم ہے. نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ جن کو کتاب اور نیا دین اللہ تعالیٰ کی طرف ملا ہو وہ رمسول کہلاتے ہیں اور جن کو کتا ہے اور نیا دین نہیں ملا ملکہ لینے رسول کے دین کی اشاعت و ترویج کی وہ صرف نبی کہلاتے ہیں۔ ہررسول نبی ہے گر ہر نبی رسول بنیں کیوں کہ رسالت کا مرتبہ نبوت سے بالا ترہے. زیامیں چند بڑے بڑے مینمبروں کے نام درج کئے جاتے ہیں .

حفرت آدم عليالسلام - حفرت نوح عليالسلام حضرت ارابيم اليسلام حضرت الرابيم اليسلام حضرت المحالي السلام حضرت المحاق عليالسلام حضرت بيعقوب اليالسلام حضرت والودعليالسلام حضرت بيمان اليالسلام حضرت موسي عليالسلام حضرت محضرت محمد معليالسلام حضرت محمد معليالسلام عليالسلام بي اورست آخرى عليه وسم مرسب سع بيما وسول حضرت آدم عليالسلام بي اورست آخرى دسول حضرت آدم عليالسلام بي اورست آخرى دسول حضرت آدم عليالسلام بي اورست وسولول

آپ کے بعد قیامت کک کوئی رسول اینی ند ہرگا۔ آپ قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے جب کھی ہمارے نبی کامبارک نام لیاجا توسلی الله علیه و کم (آپ پرانله تعالیٰ کا درود اورسلام ہو) کہنا جائے حضرت عیسی علیالسلام کے (۵۷۰)سال مبدحسر ولاو وسيرماك تخييسطفي صلى الشرعلبه ولمم كى دلادت باسوادت بروايت مشهور باره ربيع المنورمطاني ٢٠ رايرل الحصيمة دوت نبه كه دن صبح کے سہانے و فت ملے عرب کے سٹیبورٹشہر کی سی جو لی۔ جہال حضرت ا براہیم نے اپنی ایک بیوی حضرت اجراً اور اپنے فرز مداکبر حضرت البل عليال لام كوآبادكيا-حضرت للمغيل علبالسلام ہى كى اولادسے انخضرت ملى الشرعلب وسلم داد احضرت عبدالمطلب اورحضرت عبدالله بيدا بهويم من المنظلب اورحضرت عبدالله بيدا بهويم من المنظلة المنظرة المنظ کی دلارت سے کچھ قبل ہی آپ کے والدحضرت عبداللہ کا انتقال ہوگیا اور - چەسال كى عمر بىي حضرت آمند هى دفات ياكىش -آنحفرت کے داد احضرت عبدالمطلب اور حجاحضرت ابوطالب یے بعدد گرے کھوعرصہ کا تخفرت کے تفیل رہے۔ آنحضرت كى دايد حضرت طيم سعد يتقيين حفول نے تجين بي جارسال كَ يَكَ يَحْفِرتُ كُوايِيزِياس ركھنے كى سعادتِ مصل كى - جِمال اكيڪ مرتب فرضتوں نے آپ کاسیندمیارکشن کیا۔

زمانہ لفنلی ہی سے آنحضرت کے اوصات جمیدہ کا البور ہوتا ہے جاکہ آپ اپنے دود صر نثر کی بھا کیوں کے ساتھ مجبت کا سلوک فرماتے تقے اور محنت و شقت بردا شت کرنے پر آمادہ رہتے ۔

جبکسی قدر عمرشریف زیادہ ہوئی نوآپ اہل کہ مےسابھ ہرقسمر کے د لیراندا ور تومی کامول میں گنرت سے شرکت فرماتے۔ نبز تیام امن کی تراکیات مِن آپ سمبشہ میش میش رہتے۔ جنانچہ جنگ نھار کے بعد طفت الفضول میں آب نے بہت نایاں حصد لیا ۔ اور قبائل کی باہمی کشکٹس ۔ غارت گری اور خدل ریزی کوسلیے واشنی اور عبدو بیماں کے ذریعہ ردکنے کی مکن سعی فرما گئے۔ غرباء بساكين اورمسا فرول كى بطور خود يمي دست گيري فرات او مختلف قبائل کے سرداروں کو بھی اس کے دیئے آما دہ فرماتے رہتے کہ وہ مستسر کہ الخبنون كي شكل مي اليه رفاري كامول مين ظم طور مرزياده مدريا ده حدايا ده حدايي. تجارت كالبيشه آنخصرت كوبهت بيند تضاجس مين انسان كي على صداقت ۔ امانت داری اور دیا نت داری کا بہت ہی کھٹن انتحان ہوتاہیے آب مذصرن مقا می طور ریر تجارتی کارد بارانجام دیتے تھے بلکہ تجارت کی غرض سے دور دراز مقا بات کا سفر بھی فرماتے تھے'۔ جہاں ہرتسم کے لوگوں سے آ پ کوسا بقه بیوتاا درآپ کی خوش معا ملگی کا ہرکسی کو اعتراف کرنا میرتا۔اور لوك آ تخفرت كو" أكسين "كے نقب سے باد كرتے-

من روز کر کے سوال کی ایم مشہرت ہونے لگی توصفرت بی بی خدید ا

نے جوعرب کی بہت شریف مالدارا در بیوہ خاتر ن بیں اینا مال تجارت آپ کے ذریعہ مک شام روانہ فرمایا۔ اور بعدیں آپ کے محاس واحسلاق حمید دساوم کرکے آپ سے شادی کی متنی ہوئیں ، باوعود اس کے کہ حضرت خد بخباکی عمراس وقت کا فی زاید ہمو چکی تھی۔ سکین آنحضرت نے باوجود مجیس کا ساله برنے کے اس درخواست کو نبول فرماکرآپ سے عقد فرمالیا۔ عقد کی یہ تقریب نہایت سا دگی اوربے تطفی کے ساتھ انجام پائی باوجو یی فی خدیجہ کی عمر جالیس کا الم ہونے کے اس دوران میں جب یک بی بی زیرہ ر ہیں آنخضرت نے کوئی دوسمری شادی نہیں فرمائی۔ المخضرت كواب كسب معاش كے مقابلے میں دفا ہی مشاغل دیا اورعیادت البی کے ایئے زیادہ اوقات کو فارغ کرنے کامو تع ملا۔ اس عرصه میں خاند کعبہ کی دوبارہ تعمیر عل میں آئی۔ آنحضرت اکثر غار حراج مکہت ين بيل ب تشريف ب جا كرعبادت فرمات مقرب آب كى عمر شريف عالمين سال کی ہوئی توآپ کورسالت کی بشارت ہوئی اور غارحرا میں بہلی مرتبہ آپ بر ترآن مجيد ندريعه وجى نازل بونا متروع موا . جنامخية حضرت جبر يُبل على إلسلام مے سورہ اقراء کی پانچ آیتیں آپ کے ساھنے تلاوت کی۔ بدواليسوس سال بطف خداس كياجا ندبئ كهيت غار حراس أزكر والصيوك قوم آيا اور اک نسخهٔ کیمیاساتھ لایا

آنخفرت كى رسالت كازمانه ٢٣ سال كاب ا تحفرت فی رسانت و ره ۱۲۰۰ س سی رسالت و سردند و تعدید ایر رندوند نازل ہوا۔ اس موم سال میں آن خضرت نے پہلے تیرہ سال مکر میں گدارے ا در آخری اسال مدینه میں گذارے . مُدیحے تیرہ سال کا زمانہ ٹری ٹری کا لیب اورمصينتون كازما نهتماجب كه كغار النتراورا لتركه رسول كو مان في كليك تبار نفق اورجو لوگ أنخضرت بإلمان لائے تفے كفاران كومى تكليف ديتے تھے۔ المحضرت في تبليغ كے كام كاآغا زحس طور بر فرمايا اس كا محقر ذكرآ كے آتا ہى أنخضرت نيايى رسالت كى اطلاع سب سي بين حضرت بهلیمسلمان خدیجهٔ کودی ادر صنرت خدیجهٔ به خبرت کرمشرف باسلاً ہو مُیں ان کے بعد بچوں میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب اور حضرت رمیری رکتا سن رسیده مردول میں حضرت ابر بکرصد بیت نے اسلام قبول کیا ، ان کے بعد حضرت عنمان بن عفان -حضرت طلحه حضرت زبير حضرت سعُذبن وقاص اور حضرت حمره مسلمان ہوئے - اب کفار کو بینحطرہ ہوا کہ اسلام کی اشاعت سے ان کے رسم ورواج اوران کے مذہب کا انرکم ہوجائیگا اس لیے انہوں نے آنخضرت کی مخالفت نٹروع کر دی اور جومسلمان ہونا اس کو پریشان کرنے ا ورمختلف طور مریخالبیت پہونجانے لگے۔

حضرت عُمُرُّ ایمی سلمان نہیں ہوئے تھے نیز کفار کی طرت سے انہوں نے آنخصرت کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ۔ لیکن جب ان کو اپنی بہن کی ذبان سے قرآن مجید سننے کا موقع ملا تو ان کا دل زرایا ن سے معمور ہو گیا اور وہ دربار رسالت میں مانز ہوکراسنام قبول کئے۔ اس کے بعد ہی علی الاعلان اسلام کی تبلیغ شروع برگئی کیکن ساختہ ہی کفار کی مخالفت اور زیاوہ طبعہ کئی کفار مسلمانوں کی مخالفت بنسلم طور بر کرنے لگے۔

جب لما نوں کو کفار بہت ستانے اور پر بیٹا ن کرنے انجر شن عبشہ گے توآ بحضرت نے سلانوں کی ایب جاعت کو ملک بن

جانے کی اجازت دی اور ساتھ ہی ان کو بہ بھی ہرائیت فرمائی کہ وہ حبش کے ' علاقہ میں اسسلام کی تعلیغ کریں -

شعب ابوط الب من البحس قدرسلمان مكدين ره كئے تقے ان كو شعب ابوط الب كي مام مے كرآ تخفر ك مكدے كي فاصلہ را الكِ الله ميں جوشعب ابوطالب كے نام سے مشہور ہے مقیم ہو گئے اور تقر با تین ال ك كفار مكر في مسلما نوں سے معاشى دمقاطعہ) كيا اوران تك غلدا ور كرم ا

نبوت کے دسویں سال حضرت حضر ابوط الور حضر خدیجہ انتقال ابوطات ادر حضرت بی بی فکیہ کاجی انتقال ہو گیااور کفار کی مخالفت ادر زیادہ ترقی کر گئی ۔

کاجی اعمال ہو لیا اور تھا ری کا ست اور رہارہ ری ری ۔

ان مصائب کے باوجود آنخضرت نے اسلام کے تبلیغی کام کو طالعت کی سفر برابرجاری رکھا۔ مکست میل کے فاصلہ بیطا گفت یہونجگیہ و کہاں کے ۔ میٹ کے سردار نہا میت ہی و کہا میت ہی ۔

و ہال کے سہتے والوں اود حوت اسلام دی مدرہ العت سرور رہ یہ بن مرکشی کے ساتھ بیش آئے۔ اس کے باوج دحضور انورصلی الترعلیہ وسلمنے

ان کے لئے کوئی بدد عانہیں فرائی جکہ یا مبدطا حرکی کہ ان کی نسل ہے آیدہ مسلمان پیداہوں گے۔

جے کموقع رفیانی میں تبایع طائف سے دائسی پرآپ نے تبلینی کام کو جے کے فرماندیں ملک برابر جاری رکھا اور جے کے زماندیں ملک عرب كے كوشتہ كوشہ سے جوج قبائل آتے تھے آپ ان كے سامنے قرآن مجب دكى تلاویت فرملتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہی وجدتھی کہ ان کے ذریعیہ اسلام کی آواز لورے ملک میں <u>صلنے</u> لگی۔

کے اور الموں نے دوستہور تبیلے اوس اور خزرج اسلام کی مدینہ قبال کی امد دعوت سے بہت متاثر ہوئے اور الهوں نے زیسر خوداسلام قبول کیا بلکه رسول اکرم صلی النه علیه و لم کو مدینه نشر بعب لانے کی

ا به طرف آن محترت کو تبلیغ اسلام کے سلسلی م م انگانا واقع معرل کامقا بلدکرنا ہور انقاا در قدم تدم ریکفاری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑر ہا تھا دو سری طرن اللہ پاک آپ کے مرانب ہی اضا فدنسرا ر لم تھا اوراس کی سرفرازیاں جاری تقیں ۔

چنانچینبو*ت کے بارحویں س*ال ۲۰ررجب دوسننبر کی رات آگج معراج شرىق مونى يى اس رات الله تعالى في آب كوجهم القول عتبر) كے ساتھ جاگئے میں بُراق برسوار کراکے مکہ معظم ہے سیت المقدش اور دیاں ہے ساتوں آسمان عیرآگے جہاں تک (عرش ۔ کرسی وغبرہ ) منظور مہوا پہنچا یا ۔ حبت <sup>و</sup> درزخ دغیرہ کی سیرکوائی اور مجراسی رات کے اسی حصد میں کمہ کرند مینجادی۔ اسی کومواج کہتے ہیں۔

جرطح بعض سلمانوں كوآنخضرت نے مك صبشد بحرت المنجرت ماربيع كرف كاجازت دى عتى اسى طرح اب ان كر عبى مدينه منور بهجرت كرينه كي اجازت مرحمت فرما في اورخو دا لله تغالى كيم حكم كانتظار فرطف لگه-جب آنحضرت كومى بجرت كاحكم بوالوآب في مضرف البر كمرصدلي وا كواس كى اطلاع دى- كفارنےآپ كے قتل كاجس رات كو تهيدكرليا تھا -آپ اس دامت حفرت ابو کمرم کواپنے ہمراہ ہے کر مدینہ منورہ دوانہ ہوگئے اور اپنے بستر مرحضرت على كوهيور دياتاكه وهضح لوگون كي امانتين وايس كردي-كهيه مدينه كاسفرتيراه دن من طيهوا راستدين رسمنول نے تعاقب كيا . نيكن وه نا كام رہے غار تورمي جب آب قيم تھے تو بتمن آپ كے قريب تك يهويج كيَّ عَضَ لَكِن آپ كو و كيمه نه سكے - اوران تعالیٰ نے آپ كی اور مضر ا دِ مُرْثِهُ کی حفا فلت اورتسکی**ن کاسا** ما ن مہیا کیا ۔ خِنامِخیہ بیمی ہجرت نصر<sup>ت ا</sup>لہٰی كالبيش خيمه مني -

اس ہی ہجرت کے واقعہ سے سلمانوں کا ہجری سند شروع ہوتا ہے دب آپ دینہ منورہ کے قریب پہنچے گئے تو مدینہ والے آپ کے استعبال کے لئے آگے آئے اور گھروں کی چیتوں پر مدینہ کی عورتمیں اور بچے" طلع البارس علینا" کا ترانہ گانے گئے۔

فیام مدیند ہجرت کے بعد آنخفرٹ کا میندمنورہ میں صرف رسسال

قیام را دلین اس فلیل عرصه می آنحصرت نے رسالت کے سب کامول کی کمیل كردى - عبادت كے كاموں ميں غاز اوره از كواة اور جج كے قرآن احكام زيادہ تفصیل ہے اس ہی زمانہ میں نازل ہو ہے خلافت کے کاموں میں انتظام ملکت تیام امن صلح اور جنگ تقیم دولت شادی اور طلاق ا فلاق اور آداب معاشرت کے قرآنی احکام مجی زا دہ تر مدینہ منورہ ہی ہی بازل ہوئے اور سمخصرت في في ان مينودعل كيار اور دوسرون سے ان بيمل كروايا - مدينه كي زندگى مِن برسال جوائم واقعات ميش آئ وه مختصراً تکھے جارہے ہيں . تُباکے مقام برآپ نے تیام فرما باورسب سے بہلی مبعدا وربیلا مدر بہلاکام یکیا کہ وہاں آپ نے ابک سجنوب سے كرواني چەرىنە كى تېلى سجد كېلاني اوراس مين ناز حبعه پرهى- اسى مسجد ميں ايك مررسه يمي قاءم كيا.

ایک مرستجی قام ہیں۔

موا خا (عما فی جارہ) درمیان ایک ایسا اتحاد قائم کیا کہ ایک نصاری موا خا (عما فی جا جرمقیم رہے تاکہ وہ بھائی بھائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی جہاجر مقیم رہے تاکہ وہ بھائی بھائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی جہاجر مقیم رہے تاکہ وہ بھائی بھائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی جہاجر مقیم رہے تاکہ وہ بھائی بھائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی جہاجر مقیم رہے تاکہ وہ بھائی بھائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی حدالت کے سانقدا کی جہاجر مقیم رہے تاکہ وہ بھائی جائی کی طرح آیک دوسے کی کے سانقدا کی حدالت کی حدالت کی دوسے کی ایک دوسے کی کے سانقدا کی حدالت ک

کے سے سے مرینہ میں جو بہودی تھے آنحفرت نے ان سے مدینہ میں جو بہودی تھے آنحفرت نے ان سے مدینہ مہودی تھے آنحفرت نے ان ہیں میں مدینہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنیگے۔ جنگ نہ کرنیگے اور با ہر کے دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنیگے۔ ہجرت کے پہلے سال آنحفرت نے مدینہ منورہ بین سل نوں کی سکونت اور ہجرت کے پہلے سال آنحفرت نے مدینہ منورہ بین سل نوں کی سکونت اور

حقًا فلت كے صرورى انتظامات كمل كرائے تھے - اب دوسرے سال أنهي اس كام كے بئے تياركردياكہ وہ وتمن كامقا بلدكرسكيں -الدمفيان كى تكانى مين كفاران كله كااكب تخارتى قافليت ا جنك لمرك سع كدوائس مارائقا كودرمياني راستدي اسدوكا عاكتا تفالیکن وہ قا فلہ راستہ برل کر نکل گیا اور ابوجہل اسٰ کی مدد کئے لئے ایک سے فوج تبارکیکے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔مقام بدر رئیسلماً نوں سے اس کامقابلہ ہوا۔ کفار کی تعداد ایب ہزارسے زائدھی اور سلما نوں کی صرف نین سوتیر<sup>ہ</sup> لین المانوں نے اس بہادری اور جانبازی سے جنگ کی کہ کفار کے جیکے چھوط گئے اور بہت سے کفارقتل ہوئے۔ تاریخ اسلام میں میسب سے پہلی جنگ می میں کفار کے مقاملے میں شاندار کا میانی مال ہوئی۔ مرسم سر كفاران قريش في بهت جلد جنگ بدر كا مد كه ليما عالم إينات جناك آحد سلسه من ايك نئي فوج تياركرك وه مدينه كے قرنيا مِد لی پہاڑی کے بہنچ گئے ۔ آنخضرت نے ایک بلند مقام مرجیند تیرا ندا زول<sup>کو</sup> ستین کیا اور حکم دیا که ہماری کامیا بی ہویا نا کامی کشی صورت می*ں بھی وہا* آ نهمين حب كفاركي فوج يضلما نون كامقا بله موا توييط مي معسركمي سلانون كوفتي بي عالى بوئى-

کفار کی ما بقی فرج دالیس مور ہی تھی۔ لیکن تعینه تیرا نداز بغیراجازت لینے مقام کو چمپوڑ کر مال عنینت لوٹنے میں شرکیب ہو گئے۔ کفار کی نوج نے گھاٹی فالی د کھ جکہ دوسری طرف سے بلیٹ کرسلمالوں ہ

. فوراً حمله کردیا وراس نفلت میں بہت ہے سلمان شہید ہو گئے ۔ حتیٰ اپنے کہ خود آنخفترت هی زخمی به برگئے اور آپ کا دندان مبارک هبی شهر به برواا در میشانی مبارک می خو د کی کرم پای دھنس گئیں -

گر جلد ہی سان پھر سنبھل کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور ابنوں نے كفاري حله آورجاعت كوت كست فاش دي-

. برهم صرح جنگ احد کے بعد مد سند منورہ میں بہود بول کی سازش کھ خیال ندر کھا۔ بلکمسلما زں کے درممان وہ لایا نئی پیدا کرنے کی کوشش کرم ہے ھے اورسودی کاروبار کے ذریعیسلمانوں کومالی طدر پرسی پریشان کررہے تھے جنائية الخضرت نيان سے جنگ كركا الى مديند سے كال ديا-

سره هسه اسطرح بهودی مدینہ سے نخل گئے کیکن انہوں نے مدینے کے جنگ حشرت اطران سلمانوں کے ملات بھر حباک کی تیاری شروع کی۔ اور مکہ کے کا فروں کے ساتھ مل کر مدینہ کا محاصرہ کرنے کی تیاری کی ۔ آنجے ش نے مدینہ کومحفوظ کرنے کے لئے مدمیہ کےاطرامت خندق کھدوائی اور تیمن کوکسی طرت سے بھی مدینہ میں داخل نہ ہونے دیا ۔ آخر دشمن تنگ آگر والس جلے گئے۔ صل الم ص المخضرت نے عمرہ اور حج اداکینے کا ارادہ سندمایا. ملح صربت بد ادراس غرص سے مکدی طرف روانہ ہوئے ، مگر کھار مكهنےآب كوآنے مزديا ورجد بيبد كے مقام يرآپ كو قيام كرنا ہوا . يہال صلح كى گفتگو بمونى اور كفار نے جو شرطين ييشين كب وه آنخصر من نے قبول كريس-

بنظا براس مین سلمانوں کواس وقت ناکامی ہوئی۔ لیکن آیندہ ان ہی شرطوں کی دصہ مے نتیج کر کیلئے راستد صاف ہوا۔ سی سال آنخ ضرف نے دنیا کے نتھ اعت ملکوں کے بادشا ہو کو سلام قبول كرينے كى دعوت دى -فعن فی میں انحفر نے نے بہودیں کے سب سے میں انحفر نے نے بہودیں کے سب سے میں انحفر نے نے بہودیں کے سب سے میں انحفر کے اس کو فتح کر لیا۔ ادر اس طرح عرب میں بہود ویں کی قریب کا خاتمہ کردیا۔ فی رہ یہ بہودیوں کی طرف سے جب بوری طرح اطبیان ہو گیا تر فتح مکد مشتبہ آنخفرت دس ہزار سلما وں کا ایک قافلہ تیار کر کے مکتہ كى طرب روانه بويئ بسلمانوں كے جش ايماني كا مكه والے مقابله نه كرسكے . اور بغرا كب قطره خون بيے كے مسلما نوں نے كمہ فتح كرليا-أتخضرت في مكدوالول كي عام تصور معاف فرماد بين اور كعب كوتمام تبول سے ہمیشہ کے گئے پاک کردیا اور بہال صرف الشرتعالیٰ کی عبادت ہونے لگی -عبساً يول مقابله كخطره مع مفوظ كيف كالمنت فرمائي . اس زمانے بی سلطنت دوم عیسا بیول کی سب سے زمر دست سلطنت تقى- ان كے مقابله كے الخفرة في دس بزارسلانوں كى ايك زروست قوج تبار فرماكر بمبوك كى طرف ميشنف مي فرمائي ليكن و إن روميون نے مقابلہ

د کیااورسلانوں کی حنگی تیاری اور بہا دری سے عیسا ئی بہت خوف زدہ

مناهد سناهمين أتحفرت في أخرى حج ادا فرما ياجب كمقام حجة الوراع كدعب سلاميل كياتها ادراك كالوشه ا میں اسلان عج کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ گوشہ سے آگرمسلمان عج کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ ميدان عرفات مين أتخفرت نے ايك لاكھ سلما نوں كے سامنے ايك خطب د ياجس بساسلامي تعليمات كي تحسيل كااعلان كما -م جے سے فراغت کے بعد انحضرت مدمینہ ج سے فراغت کے بعد آنحضرت مدینہ وصال میار العدر میں الآول منورہ دائیں تشریف ہے آئے۔ اور رسع الاول الصدي آب كاوصال بوكيا- اورآب اين رفيق اعلى سے جامع ٱللهُ يَصِل وَسِ لِمُعَلَّهُ مَا كُلُ اللهِ وَأَصْعَامُهُ أَجْمَعِينَ . حفنوركا قدمذ بهت بلندتها مذببت لببت مجربهي لمبند مليممارك تدواولين آبسب عبندموم برتے تھے۔ جهم أطر مسرسے یا وُں کے ساڑول جس پر بال نہ تھے ' مینے سے ناف تك صرت بإيون كالبك خط كهينجام بواتها . سرا قدس سرًّا عفا . بال گھنے كالے كالے كان كى و ك لئكے بوكے عقے بيشانى كشاده اور نورانى تى-بحویں کما ندار بار یک باہم پیوستہ نفیں۔ دونوں کے بیچے ہیں ایک رگے تقی ج .. غصہ کے وقت اعبر ماتی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی سرگئیں تفیں۔ ان ہی سیتلی نهاه است مسيدي مي لال لال دورے پڑے بورے تھے۔ ملکیں کا بی کا بی اورلمبی -

- ناكب توال ا در نهامت خونصورت ولم نه من سبطور مركشا ده رما من د انت موتی کی لژیوب کی طرح صاف اورخوشنما به ساینے دانتونس فیف سنگا دنگ سرخ وسیسید دوىء ماركسي قدرمينوي ريش مقدس كبني اورسياه سىپنەكىثا د د ہتیلیاں چڑی اور میگوشت تلویت ما ک تقرے سرہے یا تک جہال کہیں دیکھو میرادا کہتی ہے یہیں دیکھوا حضرت عائشة رصى الله تعالي عنها فراتى بين كدآب سب مصازيا ده حبين اورخونصورت تقے۔ چېره مبارک پر بسينے کی بوند بن سیتے موتبول کی طرح حيكتي تفني جن كي خوشبومشاك خالص سے كہيں زيا و ﴿ تَمْرُ مُقِّي -جِهال كبي رائة بن بيخ نظرات - آب ان كو السلام عليكم كبتية - إوران كح سريشفقت سے ع عقد محمرت النبي كودي ليكريار كرت ان صحبت كى ماني كرت -اور فرماتے جو محف هیو توں سے محبت اور مطِ وں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم

یں سے ہیں ہے۔

بهاريني كأخلاق الياسب ساقيون سے عبت كرتے تھے. كبي كسي كوبرى بات بني كلفت عقر كبي كسي كو گالى نبس ديتے عقر -· بری با توں اور گالیول سے آئے نفرت کرتے تھے ۔ آب کسی سے چنج کر بنس بولتے تقے أبجيج كر بولان سے نفرت كرتے تقے ۔ ہر جو تے راے کو فودسلام کرتے تھے بباروں کو دیکھنے جاتے تھے۔ ان کی سحت کے لئے دعا ما نگھتے تھے ۔ بمشهر سيج بوين عقرا ورمجوط سے نفرت كرتے تقے -معافی مانتگنے والے کومعاف کردیتے تھے۔معاف کردینا آگ بہت بندكرة عقرا نياكام ابخ إنقس كرته عقر-جانورول كواين لم تقسه جاره ديتے تقد اونىۋن كوغود باندھتے تھے۔ كريول كوخودد وست عقر-گرس مها رودیتے تھے۔ فادموں کے ساتھ مل کرکام کرتے تھے۔ بازارسے سود اخر مدلاتے تقى . ما زارسے سود انود اٹھالاتے تھے ۔ بركها ناخوش سے كھاتے تھے۔كسى كھانے كوئرا نہيں كہتے تھے۔ ہمیشہ صاف رہتے تھے -صفائي كويندكر تفقف كندكى سے نفرت كيتے تھے۔اس كوراكہتے تھے.

برنازسے پہلے دانت صاف کرتے تھے۔ دانتوں کی صفائی بیر بہت

ردے۔
کپڑے اپنے اچھے دھوتے تھے۔ اس کی صفائی پر بہت زوردیتے
ہروقت اللّٰہ کی یاد کرتے تھے۔ اس کی یاد کے لئے سب کو کہتے تھے۔
اَلْمُوتَ صِرَّلَ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَىٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَعِلَىٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَعَلَىٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَعَلَىٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَكُمْ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَعَلَىٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَعَلَىٰ اللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحَدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحْدِّدٌ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحْدِدُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ





بلقِم المِرادِيمُ

عتدوم گروپيوم

#### خَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

دین آسان ہے۔ (۱) اَلَّهِ بَنُّ لَيْتُ لِيُنْ لِيُنْتُ لِرُ (یخاری) ٢١) ٱللَّهُ ثُنُ النَّصِيحَانُهُ رین فیروای ہے. ( نخاری ) جس سے متورہ لیا جا اس الم اساری لازم (٣) ٱلمُستَفَادُمُوْتُكُنُ (٧) الطّبرة شررك براشگون لینا شرک ہے۔ (منداحد) (۵) ٱلْحُتُكُومُلْحُونُ احتكار كرنے والا لمون (متدرك كم) رم العان حق نظر رہے ہے۔ (بخاری دہم) (٤) اَلنَّدُمُ لَّهُ مَا يُ ندامت ہی تو ہہے۔ (جرامع اکلم) د٨١ أَلِحَاعَةُ رُحْمَةً جاعت رجمت ہے۔ (جوام اللم) ر 9) اَلْقَنَّوْمُ حُتَّنَّهُ روزه رسیرے -(١٠) ٱلْعَارِيَةُ مُؤَدِّدًا لَكُ ما تكى بوئى چېزواسى كے قابل ہے۔

له باک مارکٹ کرنے والا۔

ترقیوسی کا جواحق ہے۔ (کنزاُلعال) راا) لِلْجَارِحِق وَإِنَّ وَيُوالِ إِنَّ الْ يَهِ - (جاع اللم) رين ألحيَّث أليّالُ: بزرگارنیسته کاری ۱ ، ۱ رس الكُومُ التَّقُوعَ : كوئى مارى متعدى نہيں، (كنزالعال) (۱۲) لاعَدُوٰی لبخ رتنة لمط كى بهت خاطت كرد-(١٥) اَرْحَامَكُو اَرْحَامَكُو قائل وارت رنسي بروتا- (نجارى) (١٧) أَلْقَاقِلُ لَا رَبُّ ايكدوسركويد يصيحة والسميحب فرصيكي (١٤) هَا دُوْاتِّحَا بُوْا سفارشش کیکے نواب کال کرد (مجاری) (١٨) اِشَّفَعُوْ اتَوْجَرُوا مجلسيانا نتدارى كحسانفه تبوني عابس (١٩) اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَـُا نَاةِ کامونگاعتبارنسیے ہے۔ (نجاری) (٢٠) ٱلْأَعَّالُ بِالسِّتَيَةِ كامواكل دارومداران كے انجام ہی بردنجاری) ٢١٦) إِنَّاالْكُفَالُ مِالْكُنُواتِيمُ (٢٢) ٱلقرَّانُ هُوَالدَّوْاءُ قرآن ہی دواہے۔ (جامع اعم) ملان ملان كابعائى ب دسلم ا (٢٣) ألمُسلِمُ أَخُوالُمُصْلِم ملان ملمان كالمينه ب (جامع المم) (٢٢) ٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِنِ دانائی کی بات ملمان کی کھوٹی ہوئی چنر ہے (٢٥) ٱلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ ٱلْمُؤْمِنِ بات تنروخ كرفت يبليه بماه كزاها، التروي ٢٦) اَلسَّ لَامُ قَيْلُ الْكَكْلِم

(٢٠) ٱلطَّمُورُشَّطُرُ الْأِيْدَانِ بإرت ايان كااكد صب رسلم لوگ تھی کے دیدانوں صبیح بس (ایسی، ال (۲۸) اَلنَّاسُ كَاسُنَانَ الْمُسْطِ (٢٩) اَلدُّ عَاءٌ مُغَّ الْعِبَ اَدَيْرِ دِعاه؛ عبادتِ کامغر<del>نه</del> به ر ترمزی ) (٣٠١) اَلْخِيَاءُ خَيْنٌ كُلُهُ نترم وحیاستاسراجی جیزید- دجامع کلم) (٣١) كُلُّ مَحْرُوفِ صَازَقَةً بر معلی بات صدقہ ہے۔ ﴿ (تجاری) (٣٢) كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلاَكَةً ندب مي برئي بات گراپي (مسلم) (۳۳) كُلُّ مُسْكِرِحَسُواهُر ہرنشبی چنرحرام ہے۔ ترنجاری) (۳۲) سَتِبُ الفَوْمِ خِيَادِ هُمُ مُ ' فوم کا سردار' ان کا خدمتگذار ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے زیادہ عزت والاہتی ہو سے زیادہ خدانے ڈرنے والامو۔ قضاص کو توالٹرنے فٹ رض کیا ہے۔ (ه») ٱكْرُهُ الِتَّاسِ أَنْفُكُمُ (۳۶) كِتَابُ اللّهِ الْقِصَاصُ (٣٠) خَـُيُوالْأُمُورَا وُسَطَّعَا تنام کاموں میں سیار روی بہترہے۔ (٣١) خَنْبُ الزَّادِ الثَّقُوي سب الحاتوت خدا كا درب کسی کو نیکیکا رامتنبانے و الااکس نیکی کے (٣٩) اَلدَّالُ عَلى الْخَيْرِكُفَا عِلِهِ كرنے والے كے ما نندہے۔ مرے دیے ہے ما مندہے۔ جو کو ٹی ایک مر تسرمچھ بر درو دھیجتا ہے حق تعا (٣٠) مَنُ صَلَّىٰ عَلَيٌّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًكَ. دس رشواس راین رحمت ا تارتے ہیں۔ ( یخاری د کم )

# . نغ<u>ہ می</u>رسول

وتخضر صلعم كمه في اكر مدينه ستين مل يرقبا كي سبى بين حوده ون مك مخیرے رہے جہال سے جمعہ کے دن اُوٹنی پر روانہ ہوئے۔ راستہیں بنی سالم کے علدی آئے کی امات میں بیلی فاز جعد بڑھی گئی۔ تباہے شہر مدینہ کہ<sup>ا</sup> ہر تبیلہ کے معزز لوگ دورویہ کھڑے تھے مشہر قریب آیا تومسلان کے جوتن کا يه عالم مقاكه عورتني حيتوں بريخل أين اورآب كي آمر كي خوشي ميں يہ اشعبار

گانے گیں + (۱) طَلَعَ الْبُدُرُ عُلَثِنَا مِنُ تَبنتَاتِ الُوَدَاعِ

مادعالله داع (٢) وَحَت الشَّكُرُ عَلَيْنَا

جِئْتَ بِالْاَصْرِلِلْطُاعِ (r) اَيُّكَ الْمُبَعُونُ فِيْنَا

(١) وُداع كى بِهَادُ يول سے چود هوي رات كا چاند بهار سامنة آيا.

٢١) مم براس بات كاستكركر ناصرورى به كه الله تفالي كى طرف بلانے والے

رسول مم كوالله كے واسطے اچھے دين كى طرف بلادہے ميں .

(٣) آب الله تعالى كى طرف سے جم بين رسول بناكر سيج كئے بي اوراليے امکام لے کرآئے ہیں جن کی اطاعت ہم پرصروری ہے۔

کی میں بر خدابن کے آئے وہ منیوں میں ہے سوائی آئے جہ مرا نیے ہے وہ دنیا میں ساتھنی بن کے آئے ہوائی توصیف کیا کوئی کھے وہ سرتا بنیا معجزہ بن کے آئے ہوئی ظلمن کفر کا فور دم میں جہال میں جونور فعابین کے آئے بندھا یا شفاعت کا سہر افدان ہے جود کہا صبیب فعابین کے آئے کہ بندھا یا شفاعت کا سہر افدان کے آئے کہ میں ڈوسکتی ہے کشنی است رسول فعران نا فعا بن کے آئے ہالی وہ در آئ کا دارالشفاہے

يَانَبِي سَلَامِعَلَيْكَ يَارَسُولٌ سَلَامِعَلَيْكَ

صَلُوَّاتُ الله عَلَيْكَ مَنْهِبِ رَحْمَتِ مُحُبِّتُم وردر كھتے ہیں یہ ہردم مَا رَسُول سَلام عَلَيْكَ

آپ پرفت ربان میں ہم وردر کھتے میں نیہ ہردم کا نیا کے سکام عَلَیْا کَا رَسُولٌ سَکَام عَلَیْا کَا رَسُولٌ سَکَام عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا مَا الله عَلَیْا کَا مِنْا کَا الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا مِنْا کَا الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْ کَا الله عَلَیْکُ الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْ کَا الله عَلَیْکُ الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا الله عَلَیْا کَا الله کَا الله عَلَیْا کَا الله کَا الله عَلَیْا کَا الله کُلُون کُلْ کُلُون کُلُن کُلُون ک

يَاجِينِ سَلَامِعَلَيْكَ

آپ ہیں مجبوب عالم

وه نبول من حملة لقت ما نبوالا مراوي غريبول كي برلا في والا مصیب میں غیرون کام آنیوالا وہ اپنے پائے کا غم کھانے والا فقيرول كالملجا نعيفون كاماوكي ينتيون كاوالئ غلامول كاموليًّ خطا کارہے درگذر کرنے والاً با ندیش کے دل میں گھر کرنے والاً مُفَاسِد كَازِيرِوزَ بِرِكْمِنْ وَاللَّ فِياللَّ كَا شَيرُوكُ كُرُكِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَل اُنزكر حراس سوك قوم آيا ا وراك نسخهُ كيمياسا نفيلا با مِس خام کوش نے کندن بنایا کھرااور کھوٹا الگ کرد کھنایا عرجس پة وزت هاجهل حيايا ليك دى سلك آن بيل كايا ر م ورز برے کو موج بلاکا إدهرسے أدّ حرىحِرگيا ُرخ ہوا كا وه بحلی کا کود کا نقبا یا صوبت ادی عرب کی زمین تر نے ساری بلادی نئى اكلكن لى كے لگادى اك آواز مىسوتى بستى كلكادى

پڑاہرطرف غل بینیام چقسے كدكو بخ المفي دشت وسانام حق سبق بجر شربعیت کا اُن کو ٹرھایا حقیقت کا گڑان کو اک اک بنایا زمانے کے بگڑے ہوؤں کو بنایا بہت ن کے سونے ہوؤں کو مجایا · <u>كەلمە ئقەر</u>نجورازاب ئكجالىر وہ رکھلادیے ایک بردہ اٹھاکر کسی کوازل کا نہ تھا یا دبیماں سمبلائے تھے بندول مالکے فرمال زمانے میں نقاد ور صبہا بطلاں مئے حق سے محرم مذبھی بزم دوراں الحيوتا نقا توحيد كاجام اببريك . نهم معرفت كانقا منه ظام ابتك ندوا قص السال فقتاا ورحزائه منه الكاه تنقه مبداؤ منتها سع نگائی تقی اِک اکنے کوماسواسے بڑے تھے بہت دور مندے خدا يبننتي بي تقترا گڀ گڏسارا

یراعی نے لاکار کرجب لیکارا

كه به ذاب واص عباد الكلائق الران اوردل كى تنباد كك لائق اسى بى فرال اطاعے لائق أسى كى ب مركار فدمے لائق لكا وُ تولُو أكس عدايني لكا وُ جكاد توسهاك آئے جبكاد اسی برجهشه بجروب کرونم اسی کے سداعشق کادم بحرومم أسى كے عند ورو گر درونم اسى كى طلب بي مرو كرم ونم متراب تركت سے أس كى فدائى نہیں اُس کے آگے کسی کی بڑائی إسىطرح دل أنكااك اك قرا براك قبل كج عدران كاموا كبين اسوى كاعلاقد مذهبورا فداوندس رضته بندول كاجورا

> کھی کے جو بھرتے تھے مالک بھاگے دیئے سر جھ کا اُن کے مالک آگے

مبیب فدا ہیں ہمارے فریق شر انب یا ہیں ہمارے محت تگا فدا تک پہونچنے کارستد کھایا عجب رہنما ہیں ہمارے محت تگا بنوں سے تجھڑا یا نفایے ملاما نبتی مرکم کی ہیں ہمارے محت تگا اندھیرا ہوا گفر کا ڈور بالکل وہ نورِ فدا ہیں ہمارے محت تگا رہے بے خطر کیوں نہ اُمت کا بیڑا کہ جب نا فدا ہیں ہمارے محت تگا

شرا بنیا، آج بیدا ہوئے ہیں حبیب فدا آج بیدا ہوئے ہیں جو بھلے ہوؤں کو بنائیگرستہ وہی راہنا آج بیدا ہوئے ہیں کالیس کے بحرخطاسے جہاں کو بڑے نافدا آج بیدا ہوئے ہیں گہرگار بندوں کی من ل فدا نے شفیع الوری آج بیدا ہوئے ہیں فدائی کے دل کیون قربالی تا ہوئے ہیں فدائی کے دل کیون قربالی تا ہوئے ہیں بیدا ہوئے ہیں فدائی کے دل کیون قربالی تا ہوئے ہیں بیدا ہوئے ہیں فور فرا ہیں مصطفل آج بیدا ہوئے ہیں

وم علم وحكمت كحمانے والا بیام حق کا واہ لانے والا عذاب حق سے ڈرانے والا كلام حق كاستنانے والا ومرسب بركا حير النه والأو وجبل وبدعت مثلف والأ وُهُ بت بیستی اٹھانے واللہ وہ سیدھارستہ دیلانے والا فدا پرستی بت نے والا وہ عاصیوں کا بچانے والا مقام محسمُود النه والله وكه بيت افصلي كاحلنے والا



أزواج مطهرات حضرت فليجبز الكبرى متاللتها لاعنها

آنخصرت کی از واج مطبرات کو انتُرتعا کی نے انتصات الموسنین کا لفتب عطا مرمایا ہے اس لئے ورتمام سلا توں کی مائیں ہیں اور تمام دینیا کی عور توں کے لئے ان کی زندگی دہن وا خلاق کا بہترین منو نہ ہے -

ان ميں سے ہم حعنرت مد تجبّرا لكبركي اور حصنرت عالىت صعد بقيّا كے مختصر مالات لكھينے ہيں -

حضرت فد یحبین عرب کی بہت شریف انحا ندان باا فلاق اور بال دار فانون بیس - آنحضر نظ کاسب سے بہلا نخاح حضرت فد یحبیسے ہوااس قت جضرت فدیجی کم عمر مبالیس سال کی بھی ۔ حضرت فدیجی نے اپنی آخری مرتک آنحضرت کی نہا بت سعادت مندی کے ساتھ فدمت انجام دی ۔ عور توں میں سب سے پہلے آپ بی مشرف بالسلام ہو میں اور اسلام کی اشاعت بیں آپ کا بہت بیلے آ

حنوارنے ایک موقع پر آپ کی تعربیت اس طرح فرمائی ، ۔ " وہ مجمد پرایمان لائیں جب کہ اور وں نے انخار کیا ۔ انہوں نے میری تصدیق کی جب کداوروں نے مجھے حمیٹلا یا۔ انھوں نے مجھے لینے مال میں تمرکب کیا جب کداوروں نے مجھے مال حاسل کرنے سے محسدوم رکھا "

المفرت سے آب کی تھ اولادیں ہوئیں دوصاحبرادے اور جارصاحبرادیا۔ صاحبرادی جہ اللہ (جن کا لفنب مار بہ فیط ہرہے) آئی کفرت کے تئیسرے صاحبرادے حضرت ابراہم مضرت مار بہ فیطیع کے بطن سے ہوئے نظے: تینوں صاحبرادوں کا انتقال کجین ہی میں ہوگیا تھا .

ین مرحد بیات صها حیرا دیال :- رن حضرت زنبرت (۲) حضرت رفعینی (۳) حضرت ام کلنوم رم ) حضرت فاطمته الزئیرا -

#### حضرت عائشه صدر بقدر سي تعالى

حضرت عائشہ صدیقی سیدنا ابر مکرصدئی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا کفاح آ مخضرت سے کم عمری ہیں مکر معظمہ میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ننے آ مخضرت کی بہت خدمت کی۔ اور بہلیغ کے کاموں ہیں آپ کا بہت ساتھ دیا۔ اور میدان حباک میں آمیہ کے ساتھ رہیں۔ چنا بخیا صد کی لڑائی میں حضر عائش لینے کندھوں پر مشاک مٹھا کے ہوئے نرخمیوں کے منہ میں یا نی ڈائی حتیں اوران کی تیمارداری فرماتیں۔

آپ قرآن مجید کی بہت عالم فیں۔ اور آنخفرت کے ارسا دات

آپ کر بہت با دیتے۔ چانچہ آنخصرت کے بعد بہت سی اعادیت ہم کک حضرت عائشہ ہی کے ذریعہ بہونچی ہیں۔ یسلما نوں بہآپ کا بہت اصان ہے۔ آپ با قاعدہ طور برقرآن محیدا وراعاد بٹ سرلین کا درس د نیج تشیں۔ حدیرت عائشہ بہت می داتع ہوئی منبس۔ چنا بچہ انہوں نے بہت کترت سے خبرات کی اور بہت سادہ زندگی گذاری بردھ میں آکے وصال ہوا۔

صاحبرادی حضرت اطمدز بهراضی ندونها حضرت فاطمدر برآانخفرت کی سب سے چوٹی صاحبرادی تقیب ادر انخفر کوآپ سے بہت محبت تقی

، پ سے بہت بت ہا۔ یہ تحضر میں نے آپ کی شا دی حضرت علی سے کی آپ کے بین صاحبزادے اور دوصاحبزاد یا ہ تقیس صاحبزادوں کے نام

حضرت امام حسين حضرت امام حسين حضرت امام حسين من حضرت امام حسين من ماحبراد يول كحمنام مسيده كمنتوم من منسورة منسور

حضرت بی بی فاطرف کی زیر گی بہت سادہ تھی اور آپ تمام دنیا گی ۔ عور توں کے لئے حسن خلاق کا کامل منو نہ تھنیں۔ اپنے گھر کا کام خادمہ کے بغیر خود اپنے ہی تھے انجام دیتی تقیں اور آنخفرت کے ارشاد کے مطابق تمام علدات اور فرائفن زندگی کی کمیل کے بعد سوتے دنت یہ فطیفہ بہتی تقین سکیکان اہلات ۳۳ بار ایک میک للله ۳۲ بار

اَحْمَدُ شِهُ ٢٢ أَرِ اَللهُ آكُبُر ٢٣ إِر

آ تخضرت كم مرف يعد ماه ك بعدات كا ومال مردمفال الشركو بوا-

صرت مام من اورامام مين

حصرت امام حسن اور صفرت امام حسين جو كما تخضرت كوات تقى اس ليئة آب دونوں كى جواولاد ہوئى ووس بدكہلائى - اور آپ كے ذركيب سادات كاسلسلة تمام دميا بين بيبيل گيا آنحضرت كولين واسوں سے حبت سے ا

مصرف ما من معنرت الم مستن ماه دستان المبادك على يبيا مصرف ما من موئ عصرت الم مستن كه وقت كالراحد عباد اللى مي صرف موتا تقار أب مخاوت بي بي بهت زباده ممتاز تقد ودوفد آب نه ابناكل مال دا و فعرابي ويديا - بهال تك كدا كي حبر عبى لين پاس مند ركها -

وم هر المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المربي الم

حضرت امام سیم هرشعبان مستحد کوریند منورة می حضرت مام مین پیدام وئے آپ اپنے بڑے بھائی کی طرح حسن و جال اورشكل ومورت مي بهت كيمه الخضرت سيمتا بعقه -آپ پسخاوت صبروشکرکے اوم اون بہت موجود تھے . آپ کوعبلا المي كابراشوق تقا جائية آپ نے كوئى مجيس جج ياده ما كئے -مسلمانوں کی خدمت کا حذبہ آپ میں بہت نظاا ورجب کو فیکے سلمانو نے آپ کواپنی مرد کے گئے بلوا یا نو آپ و بال تنظر بھینے کے اوران کی خاطر آپ نے یزید کی فوج سے نو کرشہادت عال کی۔ ۱۱محرم العصر کو بیشهاد شكل بيربه بيناماحب كال بونا کی کھیل نہیں ہے حق بہ قرمال ہونا يان تياحب ئن سرف المربو ناسيم ا محبِّهُ آسال بنین لماں ہونا صحابی استخص کہ کہتے ہی جس نے ایمان کی مالت میں رسول اللہ صلى بند عليه ولم كود مجما بوياآت كى خدمت مي حاضر ہوا بوا ورايان ېراس کې د قات نېو کې مو ـ أتحنيرت كيصحاب كثرت سيحقه رتمام صحابه باقى امت تعلمنل بي

سب صحابہ نیک پر ہنبرگار' عادل تھے۔ رسول الشرنے نسبہ مایا ہے "میرے صحابہ تاروں کے مانند ہمی "۔ ان میں سے جس کی اقتدا کردگے مہراہیت پر رہرگے۔ ہم کو تمام صحابہ کی دل سے محبت اور تعظیم کرنی جاہئے۔

فلفاء وراست رسي

آنخفرت کے صحاب میں سے حسیب ذیل صحابی سے بعدد گیرے فلیفہ ہوئے جن کو خلفائے راست دبن کے نام سے باد کیا جاتا ہے۔
حضرت الجد بکر صدبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عسنہ حضرت عمران اوق رضی اللہ تعالیٰ عسنہ حضرت عنمان غنی رصی اللہ تعالیٰ عسنہ حضرت عنمان غنی رصی اللہ تعالیٰ عسنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ

ت رہے۔ اور کم اسر ہے۔ اور کم صدیق ساتھ میں آن مخفر ہے ۔ حضر اور کم صدیق ساتھ میں آن مخفر ہے ۔ حضر الور کم صدیق ساتھ مقرر کئے گئے ۔ حضر الور کم صدیق میں میں اس میں

آب کا دور فلا فت صرف دوسال رط بسکن اس قلیل عرصه می آب نے مسلما نوں کومنظم کرکے ایک تقتل اسلامی حکومت قائم کردی . مسلما نوں کومنظم کرکے ایک تقتل اسلامی حکومت قائم کردی . رسول انڈصلی انڈ علیہ وسلم کے بعد ہی مسلما نوں میں ایک قسم کا انتشار بعد ا

بوگبا تفاا دروه بهت رنجیده اور پریشان موسکئے تقے اور بعض کفارا ورینانقین فتنه وفسادیر آماده موسکئے تقے اور اسلام سے ان کوم تدکرنا چا مہتے تقے اور زکواۃ بنین دینا چاہتے تقے۔ حفرت الو برصدين فن نهايت جائت من اور موسف يارى كساقداس نته کا فاتر کرد با بسلانون کومنظم کرے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی نظم و نت تام كمااور سية للال مين أكواة جمع كروا كرمحتاجون اور مسكينون وتجرّ منرورت مندول کی حاجت روانی کی ۔ فرآن محید کے مختلف سنحوں کولک جاجمع كريحاس كي تعليم كانتظام كروايا -

مضرت الوبكر صديق في خلافت مع بهله اپنا مال اسلام كه لئه وتف كرديا تاادر فلامت كے زمانے ميں بين المال سے بہت معمولي وظيف اپنے سے ليكن اس کی بھی ادائی بعدیں اپنی ایک جائیدا فروخت کر کے کروادی -

سلاه بن آپ کاوصال ہوگیا۔

ت مرين من من حضرت الوكرصديق في انتقال كودت صفر فصترغم فأروق لى ضلا للحمر كوابنا مانشين نتحب كرديا تفاحصرت عمرً كازانه فلانت تقريباً باره سال رام - جو كمه حضرت الو كرف كے زمانے ميں ممان ننظم ہوگئے تنتے۔ اب حضرت تھر کو اس کاموقع ملاکہ و ڈسٹما نوں کی استنظیم نا ' ہ<sup>ا</sup> اٹماکر دوسرے مالک بیں اسلام کی اشاعت کریں ۔ جنا بخیہ آ ہے عراق ایران شام اورممر کے حالک میں مبلعین کوروانہ کیا لیکن حب المبلغین کی مخالفت کی جانے لگی اور یہ ممالک سلما نوں سے جنگ کرنے کے دریے بہوئے توحضرت عرض معران كالورى طرح منصرف مقا بلركيا ملكمسلما فول كى با قاعد نوجس تباركرك ان مالك برحمار كركما بنس فتح كرابيا - اورو بإل أمن وامان "فالمُ كركے السلامی حکومت قائمُ كردی - حضرت عُرِّكی خلافت كا زمانه

عظیم النان فتوحات کے زمانہ سے یا دکیا جاتا ہے۔ سلامتے میں ایک ایرانی غلام نے آپ کو فجر کی غاز ٹر صفے موسے شہید کردیا۔

ت في الماعنى كي فن صرت عرض اپناكوني مانشين متخب بين وما يا حضر عنمال عنى كي فعلا تها بلد جيه صحابر كه نام نتخب كي تصانبون

تصفيه كركے مصرت عنمان كوفليف مقرر فرما ما .

حضرت عمّان كواب اكب بهت برلى اسلامى سنطست كالتفام كرناتها

جوحضرت مركى فتوصات كي وجهد وسيع روسي من اس كانتظام اسلامي امىدلوں بېكرناكونى آسان كام رىخاا درخصوماً جب كدان فتومات كى وجەسے

دولت کی بہت افراط ہوگئی تھی اور اوگوں میں کنٹرت دوارت کے مفرا نڑات پیدا ہورہے تھے . حضرت متمان نے ان خرابیوں کا تدارک کیااور جہال تک محکن

ہوسکاا بساانتظام فرمایا کہ ملک میں کو ٹی بڑی برنظمی نر کھیلیے اس امن کو

قائم ر کھنے کے لئے آپ نے اپنی جان تک نذر کرد ی ۔ چند فتند انگیزول نے آپ کو سے تشریب شہید کردیا۔ حصرت عثمان کے دور ملافت کا ایک ہن مجرا

کارنا مہ یہ بی تھا کہ آپ نے قرآن مجدکی صحافت کومحفوظ کرنے کی کوسٹسٹ نرما ل اورآپ کے محفوظ کرد و محبفہ عمّانی ہی کے در دیے قرآن عب کی کتاب تام دمايس عام بوگئ -

حضرت فٹائن عنی کی شہادت کے بعد فلافت کے محد خلافت کے حصرت فٹائن عنی کی شہادت کے بعد فلافت کے حصر علی اور ف منظم اور شامین کی منظم اور دینے میں حضرت معادیّہ نے اپنی فلافت کا علان کر دیا ۔ لیکن کم منظم اور دینے متر

یں عام سلانوں نے حضرت علی کو ابنا ظیفہ تسلیم کیا۔
حضرت علی کی فلافت کا زمانہ جھ سال کا ہے اور اس حج سال کے عرصہ
یں حضرت علی کو بہت سی مخالفت ک فلافت کے فرائش انجام دیے اور سلمانوں
بہت دلیری اور دانشمندی سے فلافت کے فرائش انجام دیے اور سلمانوں
کے شہرازہ کو تھجرنے نہ دیا اپنے فیصلوں اور خطبات کے ذریعیہ آپ نے آیندہ
مکم انوں کے لئے ہوایت کے بہت نا در مونے چوڑے۔
مکم انوں کے لئے ہوایت کے بہت نا در مونے چوڑے۔
مکم انوں کے دیں ایک فارجی نے آپ کو نہیں کیا۔
مکم سے مرت

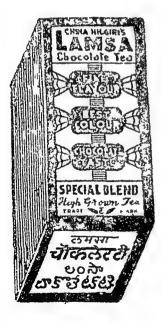



## غلطى اعراب كفربوناب

(١) سور و فاعتلى من اگرانتهنت كى تايرسيس سيص توكفر بوتا ہے-

(٢) الْنَاتَ سوره بقركي نيدر حوي ركوع مِن الرَّوَ إِذِ انْسَلَى إِبْرَاهِ لِيمَ رَبُّهُ لَ باير فنح يراه حقو كفر بوكا -

(٣) سيعقول سوره بقر<del>ى نيس</del>تسوي رئوع بن ارتفتل دا ودخالوت

کی دال ٹانی بیش کی عگد زیر ٹرھے تر کفر ہوگا

(م) تلكُ الرسل سوره بقركى ينديق من ركوع من اگر والله يضاعِفُ

كے عين برفتح برھ سے تو كفر ہوگا -

( a ) لا يجب الله سورة نساك بائسوس دكوع مين اكر رُسُلا مُنشِّس يَن

وَمُنْ فِرِينَ كَ وَالْ رِفْحَ يِرْ صِي تُوكُفر بُوكًا -

(٢) واغناكموا سوره توبيم پيلے ركوخ ميں اگرات الله كري في من السي

وَرَسُولُهُ كَ لام برزب يرص وَكفر بوكا-

(4) سبعن الذي سوره بن امرائل كه دوسر دكرع س الروكا كتا

مُحَدِّدِ بِنِينَ كَي دَال رِفْتِح يَرِّ هِ تَو كَفْرِ بُوكًا.

(٨) قال المرسورة طركه ساتوي ركوع من الروعضى الدمررتة

کی بارسین رسے تو کفر ہو گا۔

ك ار نت رسة وكفر مولاء

(۱۹) (۱۰) وقال الذین سورہ شعراکے گیا رصوس رکوع میں اگر لیت کُون مِنَ الْمُنْ فِي رِنْ كَي وَالْ مِهِ فَتَح يرض تُو كَفْرِ مِوكًا -(۱۱) ومن يفنت سوره فاطر كي حيث ركوع من اگر إليم المجتى الله مِنْ عِبَادِ لِالْعُلْمِ فُوكِ اللَّهِ فَي إِيتِ مِنْ عِيدَ تُوكِفُر مِوكًا -(١١) ومالى سورۇ صافات كے دو ركع مين اگر وَلَقَ لْهَ أَرْسُلْنَا فِ هِمْ مُنْ فِي رِبْنَ كِي وَالْ يِهِ فَتِحَ مِنْ صِي تَو كَفْرِ بُوكًا -(١٣) غاد الشفيع الله سور مُحشركَى تبسرى ركوع مِن أَكَرَا لَخَالِقُ الْبَارِيْ المُفْتُور كَى داور فتح رثيطة توكفر بوكا-(١٢) تافروك الذي سرة الحاقد كم يبيد ركوع س الركاكيا كُلُمْ إلاً الْعَاطِقُونَ كَيْمِرْهِ تَانْ يِهِ فَعَ بُرْهِ تَكَفَرْ بُوكًا -(10) تابرك الذي سورة مزمل كريبلي ركوع من الرفع ملى فيعَوْنُ الرَّسُول كون رفت بره صفر كفرمو كا-(۱۲) تابرك الذي سورة مرسلات كے دو سرے ركوع مي اگرفي ظلل وَعُيْوُنِ كَى ظارٍ فَتَعَ يَرُ هِ لَوَ لَفَرِبُوكًا -

(۱۷) ع<sup>(۳۱)</sup> مسورہ والنازعات کے دو سرے رکوع میں اگر اِنتما اُنت مُنْذِ رُكَ ذال يرفح برص توكفر بوكا .

از كلمان والاستعلى المرتضى كرم الله وهفة توكل درائور انوازسش اتام أدروكل نفدهم درسلام عطا درغسام انعطبل دراننقام تواضع بأكرام استكررنعت عفو با قدرت اختنا انعنيت التصورد شهوت اصرار درطاعت ا ماء مل در حواب ملانمة بالجبّال حونتروني اعيال دورى ازكسبر وفايرعهت ا ندازه دربعاس اكرام به جهان ولجوني ازغربيان اسرعست ورخير امراد برنط الميم اشفقت المردم عيادت مرضى ا شار رمساكين مخالفت لفس اصرد رمصائب نصرت برجهاد كنارجوني الخل استقامت كار تف كرُّ درامور مصاحبت نمكان سعى دراطراص

أنظام الأوقاص 10

